تسان زبان اورعام فهم اندازین

حضرت ولانامولوى لنورمخرر متالتاعليه

سكرت الكر المستهادة ١٩٥٥٥٥٠ كراجي

فاتحكاطريق الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ آسان زبان اورعام فنهم انداز ميس

## فاتحكاطرلقة

حضرت مولانا مولوى نور محدرهمة التدعليه

سوال: فاتحد کے کہتے ہیں؟

جواب: کسی نیک کام کا تواب جوہم کوخداے ملنے والا ہے وہ کسی دوسرے کو

بخش دینااوراس کانام ایصال ثواب یا فاتحہے۔

سوال: مس مس چیز اور کام کا تواب بخشا جاسکتا ہے؟

جواب: حلال مال اہل علم ٔ طالب علموں ٔ مساكين بيوه ؛ يتيم بچوں كو دينا كھلانا'

مسجد' مدرسه وغيره بنانا يا بدني عبادت مثلاً تفلي نماز' نفلي حج' نفلي روز ه' تلاوت قرآن ٔ حدیث پڑھنا' دروداور وظائف پڑھ کرا ہے ایے ہر

نیک کام کا تواب دوسرول کوبخش سکتے ہو۔

سوال: حرام مال س كو كہتے ہيں؟

جواب: جوناجائز ذرابعه عصل كيا كيا هو\_

اوال: تو کیااس کو خیرات کر کے جوثواب حاصل ہواس کو بخش سکتے ہیں؟

جواب: اس سے ندانو اب حاصل ہوتا ہے اور نہ بخشا جا سکتا ہے۔

سوال: فاتحكاظر يقد بناؤ!

جواب: ہم کو ملے ہوئے ثواب کی بابت دل میں خیال کرنا کہ اس کا ثواب

( فاتحكاطريقه میں نے فلاں کو بخشایازبان سے کہددینا مگر بہتر دل کا خیال ہے۔ سوال: خیرات منفلی نماز روزه وغیره ادا کرکے فاتحدد سے کا طریقہ بتاؤ۔ جواب: یول دعا کرے کہ اے خدامیں نے اس نیک کام یا خیرات کا ثواب رسول كريم صلى الله عليه وسلم كو بخشا تو اس كوقبول فرما\_ا گركسي اور كو بخشأ منظور ہوتو یوں کہو کہ میں نے اس کا ثواب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے توسط یاطفیل ہے یا بزرگان دین کے توسط یاطفیل ہے فلال رشتہ داريا دوست كو بخشا تواس كوقبول فرما\_ سوال: کیاطفیل یا توسط کا ذکر در میان میں لا ناضروری ہے؟ جواب: شرع شریف میں اس کا کہیں حکم نہیں ہے اور نہ تا کید ہے کیکن اگر ورمیان میں اس کا ذکر ہو جائے تو بہتر ورنہ یوں بھی بہتر ہے۔ مطلب توصرف ثواب بخشے ہے۔ سوال: قرآن مجید اور درود شریف یا کوئی وظیفہ بڑھ کر اس کے فاتحہ مینی ثواب بخشے كاطريقه بتاؤ۔ جواب: دل میں خیال کرلویا زبان سے کہدو کداس کا تواب میں نے فلال کو الله كے واسطے بخشا' اوراد و وظائف بخشنے میں سب ہے آسان اور كم عبارت اورزياده ثؤاب والامندرجه ذيل وظيفه ہے كه بسم الله الرحمٰن الرحيم كے بعد سورہ فاتحہ ایک بار سورہ اخلاص تین بار ٔ اور درو دشریف ایک باریره کر پھراس کا ثواب جس کو جاہے بخش دے۔اس کم عبارت میں زیادہ ثواب ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف کے عوض دی نیکیاں

ملیں گی تو گویا لفظ الحمد کی جس کے پانچ حرف ہیں پچاس نکیاں ہوئیں وعلیٰ ہٰداالقیاس۔ سوال: قرآن شریف و مکھ کریایاد سے کوئی سورت یا آیت پڑھ کر ثواب جواب: جيسابھيتم كوموقع ملے يا آسان ہومل كرؤخاص قيدكو كي نہيں ہے۔ سوال عورت کی فاتحدوینادرست ہے یا ہیں؟ جواب: فاتحدد یے کے معنی نیک کام یا خیرات کے ثواب کو بخشنے کے ہیں جو ہر مسلمان مردوعورت کا بکسال حق ہے اور جائز ہے۔ سوال: اگر فاتحد یعنی خیرات کے لیے کھانا تیار کرنا ہوتو اس کا تیار کرنا ایام یا نفاس والى عورت كوبھى جائزے يالہيں؟ جواب: اليي عورت نے كيا قصور كيا ہے؟ اس كوتو ہر نيك كام كرنا جائز ہے اور ثواب بخش عمتی ہے اس کوتو صرف قرآن کی تلاوت اور نماز اور روزہ سوال: كيانمازيا خرات يا كهانا كلانے سے قبل فاتحددے سكتے ہيں جيسا كه بعض لوگ کرتے ہیں؟ جواب: جب فاتحه کے معنی ثواب پہنچانے یا بخشنے کے ہیں اور پہ ظاہر ہے کہ جب تک ثواب ہم کو نہ ملے دوسرے کو بخش نہیں سکتے اور پیجی ظاہر ہے کہ نیک کام یا خیرات یا کھانا کھلا چکنے کے بعد ثواب ہم کوملتا ہے تو بحرفبل اس کے ہم کوثواب ملاہوہم فاتحہ کیوں کردے سکتے ہیں۔ لیس ایما کرنا غلط ہے۔

ناتحاکم یقت سوال: اگراول ایک شخص کوثواب بخشا جائے تو اس کے بعد دوسروں کو بھی وہی ثواب بخشاجا سكتا ہے؟ جواب: نہیں البت اگراول ہی ہےتم سب کوشامل کر کے بخشے تو سب کوماتا یعنی یوں کہتے کہ میں نے اس کا ثواب فلال فلال فلال سب کو بخشا۔ سوال: کسی کو فاتحہ کے لیے کسی خاص فتم کا کھانا یا وقت و تاریخ مقرر کرنا ورست ہے یانہیں؟ جواب: بیدرست ہے تا کہ خبر ہونے پر شنظمین اور رشنہ داروں کو جمع ہونے میں سوال: یہ جولوگ میت کے بعد حسب دستور مندرجہ ذیل تاریخوں پر خیرات كرتے بين مثلاً سوم وسوال بيسوال تيسوال جاليسوال سه مابئ مشش ماہی بری اور جمعراتیں وغیرہ وغیرہ۔ پیجائز ہے یانہیں؟ جواب: صرف اصل خیرات تو جائز ہے مگریہ تاریخیں جومروج ہیں سے ہندووُل کی تا ہے کہ ان کے یہاں بجنب یہی تاریخیں دوسرے نامول سے مشہور ہیں مسلمانوں نے صرف نام بدلے مثلاً جس کا نام ہندوؤں کے یہاں تیجا ہے اس کا نام مسلمانوں نے سوم رکھا وغیر ذلک۔ بیہ سب باتیں ہندوؤں ہے نام بدل کر لی گئی ہیں اس وجہ ہے اس قسم کی تاریخوں کی پابندی ناجائز ہے۔ درحقیقت معاملہ بوں بگڑا کہ شاہان ہند کے وقت جب مسلمانوں کے پاس دولت کی کثرت ہوگئی اور رکھنے کی جگہ نہ رہی تو اس کے خرچ کے لیے برائے حصول نام وری ہندوؤں کی ہررہم کوا ہے یہاں جاری کیا'اب جب مسلمان غریب ہو گئے

( فاتحاظريقه تورسم کی لکیر کے فقیر بن کراس کی دم پکڑے ہوئے ہیں۔اب اگران باتوں سے ان کوکوئی رو کے توجہالت کے مارے بیخیال کرتے ہیں کہ اس پرانی بات ہے ہم کومنع کیا جاتا ہے اور ایک نئی بات کی ہدایت کی جاتی ہے حالانکہ جس کووہ پرانی کہتے ہیں وہ بالکل نئ بات ہے کہ قرون اولی کے تمام مسلمانوں کے دستورالعمل کے خلاف اور شرع شریف کی رو سے ناجائز ہے اور جس کووہ نی کہتے ہیں وہ پرانی ہے مقام غور ہے کہ شرع کا حکم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ رضی اللہ عنہم اور اماموں حمہم اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں تمام مسلمانوں میں شرع کے علم کی وجہ ے رواج تھا کہ میت کے گھر والوں کے صدمہ اور رہے کو بلکا کرنے کے لیے ان کو رشتہ داریزوں کے مسلمان کامل تین یوم (جھوفت ) تک کھانا پہنچایا کرتے تھے اور اب بیہوگیا کہ ای روزیادوسرے تیسرے دن سب آ کرمیت کے گرحرام کالقمہ کھاتے ہیں اور اس کا نام خیرات بتاتے ہیں بلکہ بعض وقت ایسے بے شرموں کو حرام كالقمه كھلانے كى غرض سے ميت كے كھروالے قرض لينے ير مجبور ہوجاتے ہیں۔ایک صدمہ تو ان کو تھا اپنے مردے کا اور ایک دوسرا صدمہ نا گہائی ہے پیش آجاتا ہے کہ حرام خورمیت کے دروازہ یا گلی کو چوں میں اس انظار میں ہوتے ہیں كەكىيا كىلانىن كے اور صورت سە بوجانى ہے كە كھانا بھى حرام كىلانا بھى حرام اوراس کے لیے قرض لینا بھی حرام ۔ غرض سب شیطانی کام ہوجاتا ہے اور اگر قرض کے کر یاا ہے آ پ کوئنگ کر کے نہ کھلائی یا ہیے نہ تعلیم کریں توبستی یامحکہ والوں میں بدنا می ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ "مرگیا مردودجس کی فاتحہ نددرود" ۔غرض کہ حرام کھانے والول نے ایسے ایسے الفاظ بنار کھے ہیں جن کی وجہ سے یا تو کھانا کھلانا پڑتا ہے یا روپیر پیے تقلیم کرنے پڑتے ہیں جوخدا کے یہاں نہ خیرات میں شاراور نہ تواب

القريم المريقة

میں بلکہ گناہ عظیم ہے کہ بری رسم کوزندہ وقائم رکھنا ہے۔ سوال: تو پھر خیرات کا صحیح طریقہ کیا ہے جس سے میت کو ثواب پہنچے اور

خرات كرنے والوں كو كناه ند ہو؟

جواب: جب رہے وعم کے تین یوم گزر جائیں اور اطمینان کی حالت قائم ہوجائے تو کسی تاریخ پر جس کو وارث مناسب خیال کرلیں صرف مهاكين ظالب علمول اوريتيم نادار بچول كواس شرط يربطريق خيرات کھانا کھلا کتے ہیں کہوہ نہ تو قرض لے کرتیار کیا گیا ہواور نہ ایسا ہو کہ ا ہے ایسے ذاتی مال میں سے کہ اس کے خرچے ہونے کے بعد خود تنگ وست ہوجائیں کہ ایسا کرنا ثواب سے خالی اور ناجائز کام ہوگا۔ ہاں الیی صورت میں کھانے کے بدلے قلی نماز ٔ قرآن شریف وغیرہ پڑھ كرميت كوثواب بخشے اور حرام خوروں كى باتوں ميں ہر گزندآ ئے كہ کھانا کھلاؤ ورنہ تمہارا مردہ قبر میں اوندھا پڑا رے گا کہ بیرسب شرع اورخداورسول صلی الله علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ناجائز باتیں ہیں اور كى نەب بىل بىلى بىل -

سوال: بعض لوگ اناج یا کھانا لے جاکر تدفین میت کے وقت بانٹتے ہیں اور پھر آ کر جنازہ لے جانے والوں کو حاضری کی روٹیاں کھلاتے ہیں اور بعض مقامات پر دستور ہے کہ جب جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو بطریق اسقاط قرآن مجید پھراتے ہیں اور پھر پیسے یارو پید بانٹتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) اسقاط میت کا مطلب میہ ہے کہ میت کی عمر مجر کی قضائماز وں اور روز ں کا فدید و کفارہ اوا کرنا۔ پھر اس میں پچھے حلیے بھی کیے جاتے ہیں تا کہ فدید و کفارہ بھی ادا ہوجائے اور رقم بھی زیادہ خرجی نہ کرنی پڑے۔ (معراج محمد)

( فاتحاظ يقيه ) جواب: رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے کل زمانۂ حیات میں اور پھررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کے کل زمانہ میں اور پھر تابعین و تبع تابعین کے کل زمانوں میں اور جاروں اماموں کے کل زمانة حیات میں لیعنی رسول کر یم صلی الله علیه وسلم سے لے کر یا چے سو برس تک ہزاروں مسلمان مرتے تھے اور پیدا ہوتے تھے مگر بھی اس قتم کی با تیں نہیں ہوئیں جن کوتم نے سوال میں ظاہر کیا ہے بلکہ ابتدائے الام ے لے کرآج تک بیساری باتیں ورسوم مکندین شام روم (ترکی) بغداداورمصر میں ندموجود میں اور نداب موجود ہیں۔ کیا ہے شرم کی بات جیس ہے کہ ایک کے یہاں آ دمی مراہواورتم اس کی بابت کھانے اور پیے وصول کرنے کی دل میں خوشی مناتے ہواور وارث کو رسم کے مطابق مجبورا خرچ کرنا ہی برنا ہے لیس اسقاط کا بدرواج ناجائز واب ے خالی وینا بھی حرام لینا حرام کہ بیاسقاط نہیں ہے بلكه بہت برى رياكارى ئے غريب مسلمانوں كى تبابى كے ليس بيسب مجھناجائزے اور بارلوگوں نے تر لقے کھانے کی غرض سے غریب اور جاہل مسلمانوں کے گلے میں پھندے ڈال کر بطریق شکارایک ناجائز جال میں بھالس رکھا ہے تم کواس جال سے بچنا جا ہے۔البت حاضری کا کھانا اگرمیت کے گھر والوں نے مہیا نہ کیا ہو بلکہ رشتہ داروں نے پایڑوس والوں نے بھیجا ہوتو ایسے کھانے کومیت کے گھر والوں کے ساتھ حاضرین جنازہ بھی کھا تکتے ہیں کہاس میں کوئی عیب كى بات نہيں ہے بلكہ اس تركيب سے حاضري كے لوگوں كا يعنى

عاضرین جنازہ کامیت کے گھر آناان کو کھانے پر مجبور کرنااوران کے ساتھ خود بھی کھانا ہمدردی و مروت و ثواب کی بات ہے تا کہ ان کوایک فتم کی تملی عاصل ہو۔

سوال: جب معامله ايها بي فرزات كاسب بهترين طريقه كيا ب جواب: اگرتم سے ہو سکے تو اس فتم کی خیرات سب سے مقدم اہل علم کو دؤمسجد كامامول كودواورشريعت كعلم كےطالب علموں كودؤ جا ہے نقذرؤ يا کھانادوئیا کپڑے دوئیا کتابیں یا قرآن شریف۔ تاکداس ترکیب سے ائلى مدد مواوران كى وجدے شرع اسلام كاعلم زندہ وسلامت رہے ہيں اس بہرطریق خرات کے لیے نہ تو موجودہ زمانہ میں ہاورنہ گزشته زمانه میں تھا بہترین ملمان ہیشہ ہے ای پھل کرتے چلے آئے ہیں بھیک مانگنے والوں اور مصنوعی فقیروں سے بچتے رہواور جو در حقیقت فقیر بین ان کی عزت کرواور مدد کرو بیوه عورتول اور پروی يحتاجون كاخيال ركھوا گرتم اس طريق پر عمل كرو گے اور خيرات جس مطلب كے ليےمقرر ہے اى طرح كرتے رہو گے تو شرع اسلام كے علم برداروں کی کثرت ہوگی اورتم کوثواب ہوگا اور خیرات بے کارنہ جائے گی گویااں مم کی خیرات سے شرع اسلام کومدودینا ہے جو ہراس مخض کا فرض ہے جس کے دل میں نورایمان ہو۔ایسے رشتہ داروں یا محلّه والوں کو جن کا مناسب طور پر گزارہ چل رہا ہواور آسودہ حال ہوں ان کو دینا یا کھلانا ثواب سے خالی ناموری پیے کو بیکار خرچ کرنا اورمدخرات عفالی ہے۔

( فاتحد كاطريقه ) سوال: شادی یا خوشی کی دعوتوں میں اگر مالداروں اور مالدار رشته داروں کو كطلاياجائة بيكسام؟ جواب: بیجائزے کہ بیفیرات کی مدے باہرے کین اگر قرض لے کریا اینے ذاتی مال میں ہے اس قدرخرج کیا جائے کہ بعد میں تنگ دسی پین آجائے توبیقر آن اور شرع کے علم سے ضرور ناجائز ہے۔ سوال: کھانااوراس کے برتنوں کوروبرور کھ کرفاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ جواب: یہ بالکل ہے اصل ہے ہندولوگ پنڈت کو بلا کر ایبا کرتے ہیں۔ ملمانوں میں بیاس کی نقل ہے (دیکھوکتاب رفاہ اسلمین) سوال: فاتحد کے وقت جگہ لیب کر کھانے پینے کے برتن پان چھول مسی وغیرہ ر کھ کرآگ پرعود ولوبان ڈال کراور کھڑے ہو کریا بیٹھ کر قرآن یا وظائف يرصناكيها ٢٠ جواب: ایما کرکے پڑھنا ناجائز ہے۔ ہندو ایما کرکے اپنے خیال میں دیوتاؤں کوبلاتے ہیں'اس کے لیے جگہ صاف کر کے خوشبوجلاتے ہیں اور پھر منتر پڑھتے ہیں اور تم ان کی نقل کرتے ہو ( تنبیہ الغافلین ا مولا ناعبدالحي صاحب لكصنوي) سوال: صدقه س كودينا جائج؟ جواب: فقيرول مسكينول كوجن مين مقدم حق رشته دارول كاب أورابل علم كؤ تاكدوه في فكر موكرشرع اسلام كاعلم حاصل كري -سوال: شب برات میں جولوگ طوابناتے ہیں بیکیا ہے؟ جواب: اینے گھر والوں کے لیے یا بطریق خیرات بھی اگر حلوایا کھانا حسب

جواب: جیما کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ شاہان ہند کے وقت جب مسلمانوں کے یاس دولت کی کشرت ہوگئی رکھنے کوجگہ ندر ہی تو ہندوؤں کی ہررسم كے بدلدائے يہاں بيد كے فرچ كے ليے رسوم جارى كيں۔اى طرح یہ بھی ہوا۔ ہندو بیس کروڑ دیوتا ( لینی آ دھا خدا) ہونے کے قائل تھے یعنی جس چیز ہے ان کو فائدہ یا نقصان کا خیال ہوتا تھا اس کو وہ دیوتا مانے تھے۔ان مین ہے بعض زمین کے متعلق تھے جیسے یانی ' ورخت سانپ زمین وغیرہ۔اوربعض آسان کے متعلق جیے سورج جاندُ ہوا' زہرہُ مرتح' إندروغيره۔ پس جن ديوتاؤں كوآساني عالم كى طرف مانے تھے ان تک خیرات پہنچانے کا دیوتا ان کے یہاں آگ تھی'اس دجہ ہے اس کو اکنی دیوتا کہتے تھے جس کوتمام آسانی دیوتاؤں كا پیمبر بتاتے تھے كہ بياني لواور دھوئيں كے ذريعه ان تك ان كى خیرات وغیرہ پہنچائی ہے۔ قدیم زمانہ کے ہندو بچارے سیدھے سادھے تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ آسانی دیوتا مثلاً سورج وغیرہ يهان قريب ٻين' آ گ کي لواور دهوان و ٻان تک پينچ گا' اور اب بھي وہ بطریق رسم ای لکیریر چل رہے ہیں ای وجہ سے عبادت کے وقت کھی اور میوے جات جلاتے ہیں تا کہ آگ کے ذریعہ عالم بالا کے د بوتاؤں کو پہنچے اور مردہ کو بھی ای وجہ سے جلاتے ہیں تا کہ آ گ کے

( فاتحاكا طريقه ) ذر بعدعا كم بالا ميں داخل ہوجائے۔ پھے تغير كركے بيرسب كام انہوں نے قدیم آکش پرستوں سے حاصل کیے تھے۔ مگر ان باتوں میں مسلمانوں نے ان کی شاگر دی نہ کی 'البتہ ہندوسال بھر میں ایک مرتبہ دیوالی کے موقع پرآگ سے کام لے کرایک عام روشی کرتے تھے تاكه عالم بالاكے ديوتا خوش ہوجائيں مسلمانوں نے جب ديكھا توبيہ خیال کیا کہ ہم کیوں محروم رہیں اور تیر مار کے شب برات کواس کے لیے تجویز کیا اور بچائے عبادت کے آکش برسی میں مشغول ہو گئے ہندوؤں کا مطلب تو ان کے خیال کے مطابق ٹھیک تھا کہ وہ آگ کو عالم بالا کے دیوتاؤں کا پیغمبر مانتے تھے مگرمسلمان بلاسو ہے اور سمجھے اس میں شامل ہو گئے اور خواہ تخواہ اندھے کی طرح سے لاتھی لے کر ناچنے لگے ہیں بیسب کھرام اور ناجائز ہیں۔ سوال: بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم کی بزرگ کا عرس کرتے ہیں یا محرم کے تعزیے بناتے ہیں یا ان میں شامل ہوتے ہیں تو ہم کو اس سال فائدہ ہوتا ہے اور تندری ہوتی ہے ور شہیں۔ جواب: ہندوا ہے اپنے تیرتھوں کے بارے میں پیخیال وعقیدہ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں اور تہارے دل میں ان کی عل در تعل چل پڑی ہے۔ یہ شيطالى خيالات بيل-سوال: کیا بزرگان دین کے مزارات کے عرب اور محرم کے تعزیوں کی کوئی حقیقت ہے؟

جواب حقیقت پیرکه ہندوا پے مندروں میں بت پر پھول ڈالتے ہیں اوراس

ال فاتحاكاطريقه كة كے گا في بجاتے ہيں مسلمانوں نے ان كى تفل اتارى كه قبرير پھول ڈالتے ہیں اور اس کے آگے گاتے بچاتے ہیں جس کا نام انہوں نے قوالی رکھا ہے اور ہندورام لیلا نکا گتے ہیں سلمانوں نے تیر مارکران کے مقابلہ میں تعزیے نکالے جس میں حرمت شرعی کے علاوہ اہل بیت کی تو ہیں ہے بیسب کام ناجائز اور ان کے کرنے والے خدا کے آگے گنہگار ہیں لیس شرعی طور بران کی کوئی حقیقت نہیں ے بیساراشیطان کا فسادے۔

سوال: تو پھر کیا کرنا جائے؟

جواب: مزارات کی زیارت کرواور آیات قر آئی و درود پڑھ کران کوثواب بخشو بس وہ ای کے محتاج ہیں اس کے سواتمہارے تماشوں اور قوالیوں کی ان کوضرورت ہیں ہان ہے توتم خوداین آخرت کوخراب کرتے ہو كيارسول كريم صلى الله عليه وسلم كے عہدے لے كرسات سوبرس تك مسلمانوں کے کسی زمانہ میں ان بت برحق آمیز خرافات کا وجود تھا ہر گز نہ تھا پھرتم ہے کہاں ہے لائے؟ بزرگان دین سے لے کراد کی مسلمان تك تمام الل قبور زندول كى دعائے مغفرت كے محتاج بيں تاكه ان کے گناہوں کی معافی ہو یا مراتب بردھیں کیونکہ ان کے اعمال منفطع ہو چکے ہیں مگرتم وہاں خودمختاج بن کربت پرئی کارنگ جماتے ہو۔ سوال: لوگ کہتے ہیں کہ کی بادشاہ غالبًا تیمور نے روضۂ حضرت امام حسین رضى الله عنه كوخواب مين ديكها تها' پھراس كانمونه بنا كرلوگوں ميں پيش

جواب: اول تو آج تك اس كا ثبوت نهيس مواكه به خواب در حقيقت ديكها بهي گیا تھایا یوں ہی لوگوں نے مشہور کیا ہے اور اگر خواب و یکھا بھی تھا تو اليے ولى كے خواب ہے بھى جس كى ولايت يرتمام مسلمانوں كا اتفاق ہولوگوں کے مل کے لیے کوئی مسئلہ ثابت اور جاری نہیں ہوسکتا' تو پھر خلفاء راشدین کے سواایسے بادشاہوں کے خواب سے عوام کے عمل کے لیے کس بنا پر ایک کام جاری ہوسکتا ہے جن کے اکثر اعمال فتق اور ملمانوں کی ناجائز خوزیزی سے خالی نہ تھے۔ تیور نے ہندوستان کی اسلامی سلطنت ٔ سلطان روم بایزید کی اسلامی سلطنت اور خراسان وشام کی اسلامی ریاستوں کو ناجا تز طور پر بتاہ کیا اور بارہ لا کھ مسلمانوں کا خون کیا سلطان روم کی دولا کھتر کی فوج کوصرف اس وجہ ہے مل کیا کہ آسریا کے ایک عیسائی پورپین بادشاہ نے بذر بعہ خط تیمورے پناہ اور مدد ما تکی تھی۔تمام اہل تاریخ کا اتفاق ہے کہ اس بہترین موقع پر اگر تیمور دخل نہ دیتا تو اس زمانہ کے سلطان روم کی بدولت آج تمام اہل بورے مسلمان نظرآتے۔ پس ایسے لوگوں کے خواب كاكيااعتبار -

سوال: منت كاطريقه كياب؟

جواب: جبتم ایباا قرار کرلوکه اگرمیری فلال مشکل آسان ہوگی تو صرف الله کے واسطے نقلی نماز بردھوں گا یا کسی قتم کی نقلی بدنی عبادت کروں گا یا خیرات کروں گا تو مشکل آسان ہونے پرنذر کا ادا کرنا واجب ہوجاتا ہے اگر نذر میں نفذی یا کھانا مانا گیا ہوتو نہ خود کھا نیں نہاہے او پرخرج

ا ( فاتحاطريقه ) كريں اور نه کسی تو نگر کو دیں اور نه غیرمسلم کو بلکه مساکین یا طالب علمول كودين ورنه نذرا دانه موكى -سوال: نذر مين شاه عبد الحق كا توشهٔ حضرت مشكل كشا كاروزه كي تي كي صحتك امام جعفر کے کونڈے وغیرہ کا اقر ارکرنا کیسا ہے؟ جواب: بیسب کفر کی باتیں ہیں ان میں سے اکثر رافضیوں کی ایجاد ہیں۔خدا كے سوالسي كے متعلق اس فتم كا اقر اركرنا درست نہيں ہے۔ سوال: اولياء كمزار عمراد مانكناكيها ؟ جواب: مشركين عرب اور ہندوائے اپنے ديوتاؤں اور بتول سے مراديں مانگا کرتے تھے اور ان کوسفارش کرنے والے خیال کرتے تھے بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہم کیوں خالی رہیں ان سے تو ہمارے پیشوا بہتر ہیں لیں خدا کے سوالسی ولی کے مزارے مدد مانگنا کفر ہے۔ سوال: اگربطورسفارش کے پیش کیا جائے کہ اے ولی ہمارے کیے خدا سے فلال فلال مراد ما نكنا؟ جواب: یمی کام تو ہندو کرتے ہیں اور تمام مشرکین عرب کرتے تھے کیونکہ ہی سب خدا کو مانتے تھے اور آج تک مانتے ہیں مگر اپنی حاجات کی طلب کے لیے دیوتاؤں اوران بزرگوں کی روحوں کوجن کی یا دگار میں انہوں نے بت بنائے تھے دعا کے وقت سفارش کرنے والے اقرار دیے تھے۔ ہم نے صرف اتنافرق کیا کہ بجائے بت کے قبر کو یادگار (۱) جيها كرقرآن مجيد من ان كاقول تقل عنه العبدهم الاليقوبونا الى الله ذلفى (سورة زمرس) (يعنى بهمان كومرف اس ليے بوجة بين تاكدوه بمين خدا كامقرب بنادين) (معران محمد)

قراردیا۔ پس ایسا کرنا کفر ہے البتہ وسیلہ پیش کرنا درست ہے۔ سوال: وسیلہ کا طریقہ بتاؤ؟

جواب: یوں کہو کہ اے خدا اس مزار والے کے واسطہ یا برکت ہے یا فلاں
بزرگ یا نبی کے واسطہ یا برکت سے میرا فلاں کام پورا کردے اس کا
نام وسیلہ ہے جو جائز ہے۔ غیر مقلد یا اہل حدیث حضرات شایداس کو
تسلیم نہ کریں گے گریت سلیم نہ کرنا غلوا ور زیا وتی ہے۔ اس قتم کا وسیلہ
قرآن اور شرع ہے ثابت ہے کہ ہر مقام مقدس کی برکت سے دعاکی
قبولیت میں زائد اثر ہوتا ہے۔ '' تقویۃ الایمان' مصنفہ مولوی محمد
اسلیمل شہید وہلوئ میں ہے کہ اگر کوئی ہے کے:

يا شيخ عبدالقادر جيلاني شيئًا لله.

اے پیران پیر جھے کو کوئی چیز اللہ کے واسطے دے دیے۔ تو پیر کفر ہے کیونکہ اس میں شنک کا مالک حضرت عبدالقادر کو قرار دیا گیا ہے جو غلطا ورشرک ہے۔اوراگریوں کہ دے:

يا الله شيئًا لِلعبد القادرُ

اے خدا مجھ کوکوئی شکی حضرت عبدالقادر کے واسطہ یابرکت سے دیدے۔
توبیہ جائز ہے کیونکہ یہاں شی کا مالک اللہ کوقر اردیا گیا ہے اور پیران پیرکا
صرف واسط دیا گیا ہے جو جائز ہے۔ (تقویۃ الایمان )
وہ دلائل کہ جن ہے وسیلہ ثابت ہوتا ہے بخاری اور صحاح ستہ کی دیگر کت میں
مندرجہ ذیل صحیح احادیث ہیں:

<sup>(</sup>١) ملاحظه و" تقوية الايمان" مطبوعه اصح المطابع كرا جي ص٥٥-

اول: رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ تین شخص تھے انہوں نے بارش کی وجہ سے پہاڑ کے ایک غارمیں بناہ لی ایک چٹان گری اور غار کا منہ بندہوگیا۔ ہرایک نے باری باری اے اعمال کا واسطہیش کر کے خدا ے دعا کی۔غارکا منہ کھل گیا۔ دوم: خودحضورصلی الله علیه وسلم نے فقراء و بے بس ومختاج مہاجرین کا واسطہ پیش کرکے کفاریر فتح کی دعاما تکی۔ گویا پیلطور تعلیم تھا۔ موم: حفزت عمر رضى الله عندنے حضرت عباس رضى الله عنه كا واسطه پیش کے بارش کی دعا کی۔ بہ ظاہرے کہ واسطہ کی شخص کے گوشت و پوست کانہیں دیا جاتا بلکہ ان کے نیک اعمال کا دیا جاتا ہے لیں اعمال ہر مخض کے خدا کے ہاں موجود رہتے ہیں ا جا ہے وہ مخض زندہ ہواور جا ہے مرگیا ہو۔ پس جولوگ زندہ کی قیدلگاتے ہیں بیان كى جہالت ہے بلكه زندہ كے كوشت يوست كى يستش كرتے ہيں اصل مطلب جو اعمال ہےاس کوئیس جانے اور یا تحض ضدے مطلب رکھتے ہیں۔ سوال: بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اولیاء کا تصرف و دخل دنیا کے کل کامول میں ختم اور بند ہوجاتا ہے اور کسی مخض کی مدونہیں كرعكة \_كيابدورست ع؟ جواب: شرع اور واقعات کے مطابق تو پیکلام بالکل صحیح ہے بلکہ وہ کسی چیز کے ما لک نہیں رہتے اور ان کا ذاتی مال مرنے کے بعد وارثوں کوتقسیم ہوجاتا ہے اور کی چیز کے دینے اور لینے کے نہ تو مالک رہتے ہیں اور ندان کوطافت اور اختیار ہوتا ہے ان کے معاملہ کوزندہ آ دمیوں کے

لین دین پرقیاس کرناواقعات کے خلاف ہے۔

سوال: واقعات كے خلاف كيونكر ہے؟

جواب: واقعات بے شار ہیں بطور مثال ایک آ دھ کافی ہے۔ وہ سے کہ جب

اران کے رافضوں نے بغداد پر قبضہ کیا اہل علم ومشائخ کوتل کیا تو

حضرت شيخ عبدالقادر جيلا في كي مزاركوانبول نے اپ تمام زمانة

قبضہ بغداد میں گھوڑوں کا اصطبل بنائے رکھا اور آپ کے مزار پر

گھوڑے پیشاب ولید کرتے تھے مگراس ہے اولی سے نہ کوئی گھوڑا مرا' نہ کسی کے سرمیں درد ہوا۔ ای طرح سلطان صلاح الدین کے

قبضہ شام سے 75 برس قبل جب بورپ کے عیسائیوں نے شام پر

قبضہ کیا تھا تو بہت ی عورتوں اور بچوں ومشائخ کومزاروں کے اندر قبل کیا تھا جہاں انہوں نے بناہ لی تھی ظاہر ہے کہ اگر دنیاوی جیسی حیات

ان کونصیب ہوتی تو وہ ان ظالموں کا مقابلہ کرتے جیسا کہ وہ حالت

حیات میں بمیشہ کیا کرتے تھے۔

سوال: لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا حکم نہیں ہوتا 'ورنہ وہ ایسے موقع پرز مین کوالث سکتے ہیں؟

جواب: بیرتو بے دلیل خیالی بات ہے بھلااس زوراورطاقت کا بیان تم نے کہیں شرع کی کتاب یعنی قرآن حدیث اور جاروں اماموں کے قول میں

و یکھاہے یا خودمشاہدہ کیاہے؟

سوال: کیاان کوموت کے بعد حیات نصیب نہیں ہے؟

جواب: ونیا سے بہتر حیات نصیب ہے کہ دنیا کی حیات ونیا کے تفکرات و

ا ( فاتحاط يقه ) مروبات وتشکش سے آلودہ رہتی ہے مگر وہاں بشرط ثبات ایمان راحت ہی راحت ہے مگر جاہل لوگ ان کی دنیاوی موت اور روحانی حیات میں فرق نہیں کرتے بلکہ وہ اس معاملہ کوز بردی اپنی طرف سے زندہ آ دمیوں کے لین دین پر قیاس کرتے ہیں اور پیخیال کرتے ہیں كہ جسے زندہ آ دى ايك دوسرے كى مددكرتے ہيں ايابى يااس سے جى زيادە دەكر كتے ہيں۔ سوال: تو جاہل لوگ جوان کی بابت ایسا خیال کرتے ہیں تو کیا ان بزرگوں نے ایسااقر اریاد وی کیاتھا؟ جواب: این تمام زمان حیات اور نیز آخری سالس تک ان میں سے کی نے بهى اس كا اقر اركيا تھا اور نه بيان ديا تھا۔ وہ تو يا ك لوگ تھے بميشہ خدا ے ڈرتے اور بجز ظاہر کرتے تھے اور ای بات کی وجہ سے انسان خدا کے ہاں مقبول بھی رہتا ہے۔ اگر بید دوصفت نہ ہوں تو مردود ہوجاتا سوال: تو پھر جاہل لوگ ان کی طرف زور وطاقت واختیارات کی نسبت کس وجے کرتے ہیں؟ جواب: بدلوگ ان یاک لوگول بربدایک تہمت لگاتے ہیں اورجس بات کے وہ مدعی نہ تھےوہ ان کے لیے ثابت کرتے ہیں ان کا بیسارامعاملہ بے دلیل ہے اور درحقیقت ایسا کر کے وہ بزرگان دین کی اہانت کرتے ہیں جیسا کہ عیسائی و حضرت عیسیٰ علیه السلام کی بابت اور رافضی حضرت علی رضی اللہ عند کی بابت الیمی الیمی باتوں کے مدعی ہیں جن کی ان

وونوں حضرات کو خبر بھی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ سے خدا قیامت میں دریافت کرے گا کہتم نے لوگوں سے کہاتھا کہ مجھ کوخدا کا بیٹا کہو؟ تو آپ جواب دیں گے کہ میں نے ان سے پہیں کہا تھا اور میں جب تک ان میں موجدر ہاان کا مجھے علم رہااور جب تونے مجھ کو اٹھالیاتو پھر مجھے کچھ جرندرہی کدانہوں نے کیا کہااور کیا بنایا "-سوال: کیا قرآن شریف میں اس کے متعلق کوئی ہدایت موجود ہے؟ جواب: قدیم یہودی اور عیسائی آیے اپنے فوت شدہ بزرگان دین کے مزاروں پر جا کر اس متم کی حاجتیں مانگا کرتے تھے جن کا بیان احادیث میں کثرت کے ساتھ آیا ہے اور وہ پی خیال کرتے تھے کہ بیر ہاری دعا کو سنتے اور دل کی مراد کو جانتے اور اس کی بابت مدد دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔خدانے ان کے ردیس مندرجہ ذیل آیات نازل

قُلُ لَا يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشُعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ (سوره النمل. ٢٥)

ا ہے پیغیبرتم ان ہے کہد دو کہ غیب کی بات جا ہے آسانوں میں ہو (عالم ملکوت وغیرہ میں) یا زمین میں (انسانوں کے دل یا دیگر امور میں) اس کوسوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔

بلکان بزرگوں کوتو اپنے متعلق میر معلوم نہیں ہے کدان پر حشر کا دن کب

قائم ہوگا۔

<sup>(</sup>١) مورة ما كدوآيات نمبر ١١١ ك١١

( فاتحاكا طريقه وَمِنُ وَّرَآئِهِمُ بَرُزَخُ اللَّى يَوُم يُبْعَثُونَ (سوره مومنون ١٠٠) ان کے درے یردہ ہے قیامت تک۔ وَ مَنْ أَضَلَّ مِمَّنُ يَدْعُوا مِنْ دُون اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوُم الْقِيَامَةِ وَ هُمُ عَنُ دُعَائِهِمُ غَافِلُون (سوره الاحقاف. ٥) ان لوگوں سے زیادہ مراہ اور کون ہوگا جو خدا کے ہوتے ہوئے وہ ان بزرگول سے دعا مانگتے ہیں جن کی دعا کا وہ قیامت تک بھی نہ جواب دے سکتے ہیں اور نہ قبول کر سکتے ہیں اور وہ بزرگ تو ان کی دعا ہے بالكل يجر موتے ہيں۔ سوال: اس باب مين صحابه كرام رضى التعنيم كاكيا خيال تها؟ جواب: بدر كے واقعه كى وجه سے جہال حضور صلى عليه وسلم نے كفار كى لاشول ے خطاب فرمایا تھا صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہو گیا تھا مگر بعد میں اس بات پر اکثر کا اُتفاق ہو گیا کہ پیرخطاب اور لاشوں کا سننا بطریق معجزہ تھا'ان کے سوااور کوئی مردہ سنہیں سکتا۔ سوال: تو پھر بيشرع ميں جو حكم ہے كەميت كے نہلانے كايانى ندزيادہ مختذا ہو اور نہ زیادہ گرم اور قبر کے اوپر یاؤں رکھ کرنہ چلو یہ کیسا ہے؟ جواب: ید بالکل درست ہے میت کی لاش جس کی روح خدا کے یہاں گئی ہارےایک عزیز کاجم ہے'اس کے ساتھ بہترین سلوک ہے پیش آنا جاہے ورنہ روح نکلنے کے بعد جم کا جاہے کچھ بھی بنا دو اس کو کیا تکلیف ہوگی مرشرع شریف نے ایسے موقع برمختلف ترکیبول سے ہم کوآ داب سکھائے ہیں صحابہ کرام رضی الله عنہم فرمایا کرتے تھے کہ

( فاتحكاظريقه ) رسول كريم صلى الله عليه وسلم مم كو بيشاب اور ياخانه تك ك آ داب سكھايا كرتے تھے اوررسول خداصلى الله عليه وسلم نے فرمايا: نَحُنَ مَعُشَرُ الْانبِيَاءِ نُكَلِّمُ النَّاسَ بِقَدْرِ عُقُولِهِمُ ہم پیغیبروں کی جماعت ہیں' لوگوں کونفیحت کی بات ای انداز ومقدار ہے بتاتے ہیں جس قدران کی عقلیں ہیں۔ ای طرح سے قبر پر چلنے کا حال ہے کہ اگر ہم قبر کے اوپر چلیں تو اس سے میت کوجود وگزینے ہے کیا تکلیف ہوگی مگریم روت اور ادب کے خلاف ہے اس وجه سے قبریر پیررکھنا' چلنا گناہ ہے ایے مقام سے تو عبرت حاصل کرنا جائے ایے مقام میں تو کھڑے ہوکرائے لیے دعائے مغفرت کرنی جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ جمعرات وغیرہ ایام میں قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان كے ليے دعافر ماتے تھے۔ سوال: قبرستان جاكركيا كرناجائي؟ جواب: اول بيكهو: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهُلَ الْقُبُورِ اَنْتُمُ السَّابِقُونَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمُ لَلاحِقُونَ اے قبرستان والوتم پرخدا کی سلامتی ہوتم ہم سے پہلے گئے اور ہم بھی تم ے ملنے والے ہیں۔ اور پھرانے لیے کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنا اور آیات قرآن و درود پڑھ کر بخشا جا ہے اور پھروہاں اپنی چندروزہ حیات پرغور کر کے عبرت حاصل كرنا جائے۔

فاتحكاطريقه

ال ال علوم مواكدابل قبور سنة بين؟

جواب: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے اور نیز چنداحادیث سے بیہ بات ضرورمعلوم ہوتی ہے کہ اہل قبور سنتے ہیں اور ای وجہ سے اہل علم کا اس میں اختلاف ہے مگر آیات قرآن اور بعض احادیث ہے بیثابت ہوتا ہے کہ بیں سنتے۔ اور جوعلماء اہل قبور کے سننے کے قائل نہیں ہیں وہ ان احادیث (جن میں صرف بیذ کر ہوتا ہے کہ پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے وہاں آپ نے اہل قبور سے ایسا ایسا خطاب فرمایا تھااور پاایساایسا کام کیا تھااور پاکسی پیغمبرنے بطور معجزہ کی قبروالے یامروہ کوزندہ کیا تھا) کی بابت کہ جن سے اہل قبور کے سننے کا پتہ چلتا ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ بیاحادیث متشابہات میں ے ہیں یعنی ایک ایبارمزے کہ جس کاعلم سوائے خدا اور اس کے رسول کے اور کسی کونہیں ہے۔ ایس ان میں دخل دینا اور جدید مسائل مرتب کرنااچھائییں ہے۔

سوال: کیا اس رمز کی بابت قرآن ہے کوئی بیان مل سکتا ہے جس سے دل کو اطمینان ہوجائے؟

جواب: باشك قرآن مي ب:

وَلَا تَحْسَبَنُ الَّذِيُنَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ آمُواتًا ط بَلُ آخَيَاءٌ عِنْدَ رَبِهِمْ يُرُزَقُونَ لا فَرِحِيْنَ بِمَا اللهِ مَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَ يَسْتَبُشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لاِلَّا خَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ د (سوره ال عمران: ١٤) جولوگ خدا کی راہ (جہاد) میں شہید ہو گئے ہیں ان کوتم مردہ خیال نہ کرو کیونکہ وہ زندہ ہیں خدا کے بہاں رزق کھاتے ہیں اوراس نعمت پرخوشی مناتے ہیں جوان کوخدا ہے کمی ہے اور جوان کے پیچھے زندہ لوگ باقی ہیں ان کے حق میں بھی سے خوشی مناتے ہیں کہان پر بھی کوئی خوف ورنے نہ ہوگا۔

خدا وہ ہے جس نے اے محمہ تم پر کتاب نازل کی ہے جس میں بعض تو
آیات محکم ہیں (جن کا مطلب لوگوں کی سمجھ میں آسکتا ہے) اور بعض آیات متشابہ
ہیں (جن کا مطلب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آسکتا) پس جن لوگوں کے دلوں میں
فساد ہے تو وہ آیات متشابہ کی تفییر و بیان کے ہیچھے بڑجاتے ہیں تا کہ لوگوں میں فساد
ہر پاکریں حالا نکہ ان کی تفییر ومطلب خدا کے سواکوئی نہیں جا تنااور جولوگ (خداکی
شرع کے ) کے علم میں پختہ ہیں وہ صرف اتنا کہہ دیے ہیں کہ ان کے ظاہر مطلب
ہر ہم کویفین وایمان ہے کہ بیسب خداکی طرف سے ہیں۔

فاتخه كاطريقه

لیعنی وہ ان سے دوسرا مسئلہ یا قیاس مرتب نہیں کرتے اور نہ پھیلا وا پھیلاتے

پس ابتم خیال کرد کدا گر کوئی شخص سابق آیت یا اس قتم کی عدیث ہے قیاس ترتیب دے کر بیمسکلہ ٹابت کرنا جا ہے کہ جب بزرگان دین خدا کے یہاں زندہ ہیں تو وہ ہماری بات یا دعا سنتے ہوں گے اور خدا کے یہاں ہماری سفارش كريں كے اور مددديں كے توبياس كى زيادتى ہے اورائے تحض كى بابت دوسرى آیت میں جیسا کہتم نے دیکھا سخت سرزئش ہے کہ 'اس کے دل میں شیطانی فساد ہے۔'' کیونکہ خدا کے یہاں جو کچھ حیات یارزق کا حساب ہے بس وہ خدا ہی کے یہاں ہے ہمارے علم سے باہر ہے جو کوئی شخص ان کی تفسیر و بیان و تاویل شروع كركے اس يركوني دوسرا مئله اور مطلب مرتب كرے گا تو وہ خدا كے آ گے گنهگار ہوگا اور اس کا دل در حقیقت خدا کے اس صریح حکم سے پھرا ہوا ہے اور وہ صرف اہے خیالی تو ہمات کے پیچھے بڑا ہوا ہے جس کوسوائے گناہ کے اور پچھ حاصل نہ ہوگا ہی زندہ آ دمیوں کے لین دین اور مددیران بزرگوں کو قیاس کرنا جن کو خدا کے یہاں ایک ایسی حیات نصیب ہے جس کی حقیقت کوکوئی نہیں جانتا دین ہے لاعلمی و جہالت کی دلیل ہے۔

سوال: تو پھر آخر وہاں کی حیات یا معاملات کی بابت کوئی ایسی بات بیان كريكتے ہوجس سے بچھ چھے معلومات حاصل ہوسكے؟

جواب: رسول خداصلی الله علیه وسلم نے ایک سیح حدیث میں فرمایا ہے جس کا

سلے بھی بیان ہو چکا ہے۔

نحن معشر الانبياء نكلم الناس بقدر عقولهم

فاتحاطریقہ کے مطابق ہم پینمبروں کی جماعت ہیں کوگوں سے ان کی عقلوں کی مقدار کے مطابق اورایک دوسری حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے وہاں کی حیات عالم برزخ اور جنت اوروبال کے معاملات اور نعمتوں کی بابت فرمایا ہے: مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وہاں ایسامعاملہ ہے کہند کی آئکھنے دیکھا ہے اور ند کی کان نے سنا ہے اورنه کی انسان کے دل میں وہاں کا معاملہ آسکتا ہے۔ غرض کہ بیکل معاملہ انسان کے قابوے باہر ہے۔ پیغیبروں کا معاملہ الگ ہے کہان کووی کی مدد حاصل ہے۔ سوال: بالفرض اگرابل قبور و بزرگان دین نه میں تو ان كا وسیله دینا بھی بيكار جواب: بیتونم جانے ہوکہ وسیلہ کی شخص کے گوشت پوست کانہیں دیا جاتا بلکہ اس کے نیک اعمال کا دیا جاتا ہے اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ اعمال سب كے خدا كے يہاں موجودرتے بين اوريہ بھی تم جانے ہوكہ خداكو ہر نیک انسان کی عزت کا خیال رہتا ہے۔ پس بالفرض اگر بزرگ کوعلم یا خرنہ بھی ہوئی تو خدا کوتو خرے کہ اس شخص نے میرے فلال بندہ کا واسطه دیا ہے کیونکہ ہم بزرگ ہے تو نہیں مانکتے 'ہم تو خدا ہے مانگتے ہیں۔ لیس نیکوں کے یاد کرنے والے کے ساتھ خدانیلی سے پیش آتا ہے کیا قرآن میں بہیں ہے کہ تابوت سکینہ جو حضرت موی علیہ السلام کا متروکہ تیرک تھا نبی اسرائیل میں ان کے پیٹیبروں کے زمانہ میں

فاتحكاظريقت

بطور تبرک استعال ہوتا تھا' جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ سوال: تو پھر سابقہ سوالات کے جواب میں جوقد رے تشدد سے کام لیا گیا ہے۔ کیوں؟

جواب: تشدد سے ہرگز کام نہیں لیا گیا ہے بلکہ شرع کے مطابق اصل مسئلہ کو ظاہر کیا گیا ہے شرع میں حکم ہے کہ اپنی حد پر رہؤ مطلب تو صرف یہ فاہر کیا گیا ہے کہ بزرگان دین سے مدد نہ مانگو کہ بیہ حد سے باہر ہونا ہے کہ بزرگان دین سے مدد نہ مانگو کہ بیہ حد نے باہر ہونا ہے کہ بزرگان دعنرت میں علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ مانے بلکہ صرف پینم برمانے تو بیٹا مانے والوں کی بیہ بات صحیح ہوگی کہ ہے لوگ حضرت میسی علیہ السلام کی ہے ادبی کرتے ہیں۔

سوال: توجب معاملہ سارا خدائی پر موقوف رہاتو پھر وسیلہ کی کیاضر ورت؟
جواب: وسیلہ اور واسطہ دے کر دعا مانگو تو اچھا ہے اور اگر نہ دو تو بھی خدا دعا
قبول کرنے میں کسی وسیلہ کامختاج نہیں ہے بلکہ قرآن میں اور شرع کی
کتابوں میں تو اس بات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ تم وسیلہ دے کر دعا
مانگو میہ جوہم نے وسیلہ کا ذکر کیا ہے بیہ تو صرف اس وجہ سے کہ اہل علم
نے اس فتم کے وسیلہ کو ناجائز قرار نہیں دیا باقی اصل دعا تو وہی ہے
جس کو جرخص عاجزی کے ساتھ براہ راست خدا سے مانگے 'اور بہی
بات جملہ خطروں سے خالی اور بہی اصل ہے۔

سوال: یہ جولوگ بیان کرتے ہیں کہ بزرگان دین کے مزار پر جا کردل کو ایک خاص قتم کا نور حاصل ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے کیا یہ سے جے؟

( فاتحاظریقه ) جواب: اس کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ میرا بھی تجربہ ہے مگر اس کی كيفيت كوعام لوگ تبيل جانتے اور غلط راسته اختيار كريكتے ہيں۔اس کیفیت تک پہنچنا آسان ہیں ہے اس کے لیے سب سے پہلی سرھی دل کی پر ہیز گاری اور خدا کے ساتھ محبت ہے اور جملہ باتوں میں شرع كے مطابق چلنے كے بغيريهال كى كاكر رئبيں ہوسكتا۔ يه جوتم بعض پيروں کو ديکھتے ہو جو تواليوں ميں ناچتے ہيں يا مزارت پر قوالی كراتے بين بيرب كےسب ال نعمت عروم اوراس دائرہ سے باہر ہيں خلاف پیمبرکی ره گزید که هرگز بمز لنخوابدرسید اس مقام تک پہنچنا جامل پیروں کا کام نہیں ہے سب سے اول اس کے لیے شرع كا عالم ہونا ضروري ہے سابق زمانہ كے تمام اولياء شرع كے بورے عالم ہوتے تھے کیونکہ جاہل پیر کا شیطان کے پھندے سے باہر ہونامشکل ہے۔ سوال: اس کے لیے کیا کیاعلم ضروری ہیں؟ جواب: قواعد عربی کے بعد فقہ احادیث قر آن اور اس کی تفاسیر کے پورے عالم ہونے کے علاوہ اس کی قلبی وعقلی حالت بھی درست ہوکہ یک من علم راده من عقل بايد-سوال: لوگ بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں کیا ہے جواب: تین مقامات مکهٔ مدینداور بیت المقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ے ان کے سوابغرضِ زیارت ایساسفر کرنا جس کا فاصلہ پیدل تین یوم یا زائد مقدار کابن سکے جائز نہیں ہے بیرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا

( فاتحاطريقه ) علم ہاں میں علماءامت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پس تم سرور قلب اوراس پاک عقیدہ کی وجہ سے جو خدانے اپے فضل سے تم کو اولیاء کرام کی بابت عطافر مایا ہے ایسا کام نہ کروجس ہے تم الفے خدا کے آگے گنبگار ہوجاؤلیں تم بجائے سفر کرنے کے کتاب میں ان کے حالات مطالعہ کروجس ہے تم کووہی نور حاصل ہوجائے گا جوزیارت سوال: لوگ جو کشف و کرامات علم لدنی اور روحانیت کی باتب کہتے ہیں بیرکیا معاملہ ہے؟ اور بیجی بیان کرتے ہیں کدروحانی طور پرخواب میں ملاقات ہوتی ہے؟ جواب: پیرسب حق ہیں مگر نہایت باریک معاملہ ہے قرآن میں دیکھوکہ حضرت موی علیہ السلام نے ایک خاص متم کا روحانی علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کی پیروی کی مگر پھر بھی ان کووہ علم حاصل نہ ہوسکا اور خفزنے کہددیا کہ''میرے اور آپ کے درمیان جدائی بہتر ہے۔ اب میں تم کو وہ تین باتیں بتاتا ہوں جن کوتم نہ بھھ سکے۔" حضرت موی علیہ السلام کے حق میں بیا یک امتحان تھا جوا یک سوال کے جواب میں انہوں نے سکوت فرمایا تھا اور پیرخیال دل میں آیا تھا کہ شاید میرے برابر کوئی عالم نہ ہوگا قرآن میں اس قسم کی بہت ہی مثالیں اور علم کے درجوں کا ذکر ہے مثلاً حق الیقین عین الیقین پس جس کوحق اليقين ياعين اليقين حاصل ہوجائے تو پھراس کا کیاٹھیک ہے علم ہی کی وجدے بعض اغبیاء دوسرے انبیاء سے انصل ہوئے ہیں:

فاتحاطريقه تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعُض (سورة البقره: ٢٥٣) یے پنجبر ہیں جن میں ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اورای وجہ سے یوسف علیہ السلام کے ذکر میں خدانے فرمایا ہے: وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمِ (سوره يوسف: ٢٧) برعلم والے سے دوسراعلم والا بردھ کر ہے اورای بناء پرقرآن میں صدیقین وصالحین کے ساتھ خیر و برکت کا ذکرآیا ب ظاہر ہے کہ یہاں خیروبرکت ہے ملم لدنی مراد ہے اور ای وجہ ہے قرآن میں إِنَّ الَّـٰذِيْنَ قَالُو رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُو تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ إِلَّا تَخَافُ وَلَا تَحُزَنُوا وَ أَبُشِرُوا بِالْجَنَّةِ (حم السجده: ٣٠) جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگاراللہ ہے پھروہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرواور نہم کرواور جنت کی خوشخبری لواوراس کی ظاہر ہے کہا یسے لوگ نزول ملائکہ عدم خوف اور بشارت جنت کوروحانی طور ر معلوم کر لیتے ہیں جوعوام کے علم سے بالا ہے۔ بیضرور ہے کدا نبیاء کا مرتبداولیاء ہے بہت زیادہ ہے اول اس دجہ ہے کہ انبیاء قطعی جنتی ہیں مگر کسی بھی ولی کا قطعی جنتی ہونا ضروری نہیں ہے دوم اس وجہ ہے کہ انبیاء کاعلم عام ہے بہت سے اقسام معلومات كوشامل ب جبكه ولى كاعلم قليل معلومات كوشامل ہوتا ہے پس اگر كسى ايك بات میں خضر کاعلم موی ہے بڑھا تو اس کی وجہ سے حضرت موی ہے وہ افضل نہیں ہو کتے مثلاً شرع کا ایک بہت بڑا عالم ہے مگر وہ بندوق بنانانہیں جانتا ہی

> خادم العلماء والمشائخ نورمحرنقشبندی چشتی قا دری سهرور دی کیم رمضان ۱۵۳۱ه مطابق ۲۹ دیمبر ۱۹۳۳ء